71)

## چند ضروری باتیں

(فرموده ۴ جولائی ۱۹۲۳ء)

تشهدو تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ مبعوث ہوتے ہیں ان کی تعلیم اس زمانہ کے خیالات کے خالف ہوتی ہے کیونکہ وہ دنیا کی اصلاح کے لئے آتے ہیں۔ اور یہی نبیوں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہوتا ہے کہ باقی جس تعلیم کو پیش کرتے ہیں وہ وہی تعلیم ہوتی ہے جس کی طرف دنیا خود جا رہی ہوتی ہے جسے آج کل مسٹر گاندھی ہیں۔ گو انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن لوگ چو نکہ بطور مثال انہیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو انہیں کس قدر کامیابی ہوئی۔ اس لئے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اول تو ان کی کامیابی کا نتیجہ جلد ہی نکل آیا۔ وہ ہندو اور مسلمان جو انہیں اپنالیڈر اور پیشوا متن سے دل تھوڑے عرصے میں ہی ان کا عود جسے میں گیا۔

اس کے خلاف انبیاء سے خدا تعالی کا یہ سلوک ہوتا ہے کہ ان کا قدم کو آہستہ آہستہ اٹھتا ہے گر آگے ہی آگے ہوں آگے ہو نہیں ہڑا۔ دنیا میں اور لوگوں کو بھی بردی بردی فوحات ہو نمیں گر نہیں کو ان کے مقابلہ میں بھیٹہ یہ اقمیازات حاصل رہے کہ اول جن لوگوں کے ذریعہ انبیاء فوحات اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ وہ ان کے خود پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ دو سرے انبیاء زمانہ کی رو کے خالف چلتے ہیں۔ تیرے ان کا ہر قدم ترقی کی طرف ہی جاتا ہے۔ تنزل کی طرف نمیں جاتا۔ چوتھے خدا تعالی ان کی خبراور شہرت کو آپ پھیلا تا ہے۔ اس سال یعن گزشتہ بارہ میں می نئ باتیں احمدیت کے متعلق معلوم ہوئی ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ چین میں احمدیہ جماعت موجود ہے۔ وہاں کون گیا۔ وہ لوگ کس طرح احمدی ہوئے۔ ہمیں اس کا بھی علم نہیں اور نہ اس جماعت کے متعلق کون گیا۔ وہ لوگ کس طرح احمدی ہوئے۔ ہمیں اس کا بھی علم نہیں اور نہ اس جماعت کے متعلق

کوئی علم تھا کہ ترکی پارلیمینٹ کا ایک ممبر چین میں گیا۔ اس نے اپنا سفرنامہ لکھا جس میں وہ لکھتا ہے۔ میں نے چین کے ایک شہر کانٹن میں یہ جھڑا فساد سنا کہ احمدی جامع مسجد کے متعلق کتے تھے۔ یہ ہماری ہے اور دو سرے مسلمان کہتے تھے ہماری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں جماعت موجود ہے اور اتنی بڑی جماعت ہے کہ مسجد پر قبضہ کرنے کا اشتحقاق رکھتی ہے۔ پھر مسجد بھی کوئی عام مسجد نہیں بلکہ جامع مسجد ہے۔ ہمیں اب تک بھی اس جماعت کا علم نہیں مگر ایک غیر محض اس کا ذکر کر آ

ای طرح ایک پولٹیکل افسر کا خط پچھلے دنوں الفضل میں شائع ہوا تھا جس سے معلوم ہو سکتا تھا کہ دنیا میں کس طرح ہر جگہ احمدیت کا چرچا ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے رئیس نے تو انہیں یہاں تک کما کہ تم ہندوستان سے میرے لئے کیا تحفہ لائے ہو۔ انہوں نے کما کہ نافہ لایا ہوں۔ اس پروہ ہنس کر کہنے لگا کہ حضرت احمد کی کوئی کتاب لائے ہویا نہیں؟

یے چہ چاکس طرح ہوا۔ کیا ہمای کوشٹوں سے۔ ہرگز نہیں خدا تعالیٰ نے ہی حضرت مسے موعود کا ذکر پھیلا دیا۔ کیونکہ وہ اپنے ماموروں کی خبرخود پھیلا تا ہے۔ آج بھی ایک خط آیا ہے۔ جو اسی قسم کی بشارت لایا ہے۔ اور ایسی جگہ سے آیا ہے۔ جماں آج تک کوئی احمدی نہیں گیا۔ بلکہ وہاں کے متعلق یہ کما جا تا ہے کہ وہ چونکہ سنوسی خیالات کے لوگ ہیں اس لئے احمدیت کی طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ گر آج ایک عرب کا رجٹری خط ملا ہے۔ وہ ترکی فوج میں کپتان سے اور آج کل سیاحت پر ہیں۔ وہ مصرمیں احمدی ہوئے تھے۔ وہ لکھتے ہیں یمال ایک بہت بوے پیرہیں جن کے بہت سے مدارس ہیں۔ اور ہزاروں مرید ہیں۔ وہ احمدی ہو گئے ہیں۔ ان کے لئے سلسلہ کی کتابیں جلدی بھیجیں۔ کیونکہ ان کا ارادہ ہے کہ اس علاقہ میں تبلیغ کے لئے تکلیں۔

اب دیکھوان علاقوں میں کون پنچا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ جولوگوں کو کھینچ کر احمدیت کی طرف لا رہا ہے۔ کمال ایک مخص مصر میں احمدیت کا ذکر سنتا ہے اور احمدی ہو جاتا ہے۔ اور خدا اس کے دل میں ایبا اخلاص ڈال دیتا ہے کہ وہ تبلیخ شروع کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق خیال تھا کہ نہ معلوم کماں چلاگیا۔ کیونکہ عرصہ سے اس کا کوئی خط نہ آیا تھا۔ لیکن اب اس نے لکھا ہے کہ افسوس کہ میں اس سے پہلے کوئی خط نہ لکھ سکا۔ میں تبلیخ میں مصوف ہوں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سے لوگ تیار ہیں اگر کوئی مبلغ آئے تو ہزاروں آدی سلسلہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک یہ بہت سے دوگ تیار ہیں اگر کوئی مبلغ آئے تو ہزاروں آدی سلسلہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک یہ بہت سے دو میں آج سانا چاہتا ہوں:۔

دو سری بات سے کمنا چاہتا ہوں کہ میں نے ساہے کہ بعض لوگوں کے اندریماں بیہ خیال ہے کہ مهدي کي پيشکوئي حفرت خليفه اول ير چسياں ہوتي ہے ميں کسي شخص سے اس تعلق کے لحاظ سے جو مجھے حفرت خلیفہ اول سے ہے کم نہیں ہول- اس لئے کہ بچپن سے آپ کے ساتھ میرا تعلق رہا۔ اور جب سے میں نے ہوش سنجال ۔ ان کو دیکھنا شروع کیا۔ اور جتنی جتنی عمر بردھتی گئی تعلق بھی بردھتا گیا۔ عربی تعلیم جومیں نے تھوڑی بہت حاصل کی انہی سے حاصل کی۔ قرآن کریم کا ترجمہ انہیں سے پڑھا۔ بخاری انبی سے پڑھی۔ پھروہ زمانہ بھی آیا جبکہ ان کا اور ہمارا تعلق پیری مریدی کا ہوگیا۔ اس تغلق سے بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ دو سروں کے تعلق محدود ہیں اگر کسی کو شاگردی کا تعلق ہے تو یہ نہیں کہ وہ بچین سے آپ کے پاس رہا اور اگر کوئی بچین سے آپ کے پاس رہا ہے تو اسے آپ سے فیض حاصل کرنے کا وہ موقعہ نہیں ملاجو مجھے ملاہے جو محبت مجھے ان سے تھی اور جو پار انہیں مجھ سے تھا۔ اس کے متعلق بارہا مجلس میں فرمایا کرتے تھے مجھے میاں سے عشق ہے اور مجھے خود بھی انہوں نے کئی بار کہا مجھے تم سے عشق ہے تو کسی کو ایسا موقع نہیں ملا جو مجھے ملا اور ایک ھخص بھی جماعت میں ایسا نہیں جو حضرت خلیفہ اول سے تعلق کے لحاظ سے اس درجہ پر ہو جو <u>مجمعے</u> حاصل ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک فخص بھی ایبا نہیں ہے جسے مجھ جتنا تعلق ہو تو میں کسی کو بھی مشٹیٰ نہیں کر تا حتی کہ حضرت خلیفہ اول کے بچوں کو بھی مشٹیٰ نہیں کر تا۔ آپ بارہا فرمایا کرتے تھے اور ایک دفعہ تو مجھے لکھا بھی تھا کہ مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر حضرت خلیفہ اول کے بچوں کو نہ تو آپ کی شاگردی کا رتبہ حاصل ہوا اور نہ صحبت علمی سے مستفیض ہوئے ہیں۔ گویا ان کا تعلق محض نسبی ہے۔ گرمیرا تعلق آپ سے علمی ہے۔ لیکن باوجود اس تعلق کے میں ان کی طرف نیہ بات منسوب کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ آپ مہدی موعود تھے کیونکہ حفرت می خوعودنے اس امریر بہت زور دیا ہے کہ لامبدی الاعیسی کہ عیسی جو موعودہے سوائے ان کے اور مہدی نہیں ہو گا پس اگر مہدی سے مراد وہ مہدی ہے جے مسے موعود کے زمانہ میں ہونا تھا تو وہ سوائے حضرت صاحب کے اور کوئی نہیں ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور مهدی مراد ہو تو ایسے بہت گزرے ہیں اور بہت ہے ہوں گے میں جس امر کی تردید کرنا جاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسج موعودی موجودگی میں سوائے آپ کے کوئی دو سرا مهدی نہ تھا اور اگر آپ کے وقت میں آنے والے مهدی سے کوئی اور مراد لیا جائے تو یہ غلط ہے لیکن اگر اور مهدی مراد ہے تو سب خلفاء کو رسول کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے مهدی کما ہے اس لحاظ سے حضرت ابو بکر بھی مهدی تھے۔ حضرت عمر بھی

مهدی تھے۔ حضرت عثمان بھی مهدی تھے۔ حضرت علی بھی مهدی تھے۔ حضرت غلیفہ اول بھی مهدی تھے۔ حضرت عثمان محضرت علی حضرت علی خضرت علی محضرت عثمان محضرت علی محضرت اور کسی پر چہاں ہوتی ہے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ۲۱ سال کی عمر میں خلافت کرے گا۔ اور یہ بات سوائے میرے اور کسی پر چہاں محسن محسن ہوتی۔ تو کوئی خلیفہ ایسا نہیں جو مهدی نہیں۔ محضرت علی خلیفہ ہیں۔ حضرت محضرت عمل محضرت عثمان خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمل خلیفہ ہیں۔ حضرت علی خلیفہ ہیں کہ حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمل خلیفہ ہیں۔ حضرت عمل خلیفہ ہیں کہ حضرت محضرت علی خلیفہ ہیں کہ حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہیں کہ اس حدیث کے ماتحت وہ بھی مہدی تھے۔ اس پر خاص زور دینے کی ضرورت نہیں اور خاص کر ایسے زمانہ میں جب کہ یہ بحث ہو رہی ہو کہ خاص ذور دینے کی ضرورت نہیں اور خاص کر ایسے زمانہ میں جب کہ یہ بحث ہو رہی ہو کہ

مهدی اور مسیح ایک ہی ہے اس پر زور دینا اس بات کو مشتبہ کرنا ہے جس پر جنگ ہو رہی ہے۔ پس اس مهدویت کے علاوہ جو خلافت سے تعلق رکھتی ہے۔ مسیح موعود کے سواکسی کے لئے کوئی موعودہ مهدویت نہیں ہو سکتی- کیونکہ وہ مهدیت دعوے سے تعلق رکھتی ہے اور مهدویت اور مجددیت میں فرق ہی ہے کہ مجددیت کسی خاص انسان کے لئے نہیں ہوتی۔اس کے متعلق تو یہ کما گیا ہے کہ مجدد تجدید دین کر تا رہے گا۔ یہ نہیں کما کہ فلال مجدد ہو گا اس لئے اگر کوئی مجدد مجددیت کا دعوی بھی نہ کرے بلکہ اسے پہ بھی نہ ہو کہ میں مجدد ہوں تو بھی وہ مجدد ہو سکتا ہے لیکن جس کے متعلق پیشکوئی ہو کہ ان ان علامات کے ساتھ ہو گاوہ ہو اور دعوٰی نہ کرہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دعوے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ ان علامات کو جو بیان کی گئی ہوں اپنے اوپر چسپاں کرے۔ یہ وعوٰی نہیں جس طرح میں نے بھی کہ دیا ہے کہ میں بھی مهدی ہوں دعوے یہ ہیں کہ اس منصب پر زور دے اور لوگوں کے سامنے اس کا مدعی بن کر پیش کرے۔ گر حضرت خلیفہ اول نے نہ اس طرح دعوی کیا نہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اگر کوئی علامت آپ پر چسیاں ہوتی ہے تو اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ ایسا خلیفہ ہو گا۔ نہ بیا کہ آپ وہ مہدی تھے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ پس ایسے وقت میں جب کہ دنیا سے اس بات پر جنگ کی جا رہی ہے مسے اور مهدی ایک تھے کس قدر نادانی اور جمالت ہے۔ اگر ہم اس بحث کو خود خراب اور مشتبہ کر دیں۔ تو اس وقت دو سری بات جو میں کمنا چاہتا ہوں وہ اس بات کا ازالہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول باوجود اپنے علم و فضل تقویٰ و طمارت بزرگی اور برتری کے بحثیت خلیفہ تو مهدی سے مگروہ مهدی جس کی خبر مسیح موعود کے زمانہ میں آنے کی دی گئی ہے وہ نمیں تھے بلکہ مہدی کے خادموں میں سے ایک خادم تھے۔ اور جو بھی رتبہ آپ کو حاصل ہوا وہ اس لئے حاصل ہوا کہ آپ نے مهدی کی غلامی کی اس سے زیادہ درجہ آپ کا پچھ نہیں۔

تیری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے سا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چو نکہ حضرت مسیح موعود شرع نبی نہ تھے۔ اس لئے ان کے بیان کئے ہوئے مسائل ہمارے لئے جحت نہیں ہیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے بعض لوگ کہتے ہیں فدا کا بیٹا ہے۔ فرما تا ہے۔ قریب ہے کہ آسان و زمین پھٹ جائیں۔ اس بات کو س کر کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ فدا کا بیٹا میں سمجھتا ہوں اس قتم کے خیال کے لئے بھی ہم ہی فقرہ کہ سے ہیں کیونکہ حضرت مسیح موعود کے متعلق فدا تعالی فرما تا ہے۔ انت منی ہمنزلہ توحیدی و تفریدی ہیں کہ تو مجھے ایسا بی بیارا ہے جسے توحید یعنی جس طرح مجھے یہ ناپند ہے کہ کوئی شرک کرے۔ اس طرح مجھے یہ بھی ناپند ہے کہ کوئی شرک کرے۔ اس طرح مجھے یہ بھی ناپند ہے کہ تیرے ورجہ میں کوئی کی کرے۔ اس آگر فدا کا بیٹا کہنے سے زمین و آسان پھٹنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ جو توحید جیسا فدا کا مقرب ہے۔ اس کے درجہ میں اگر کی کی جائے گی تو کیوں آسان و خین تھٹنے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔

حضرت مسیح موعودعلیہ العاؤة واسلام خدا تعالی کی طرف سے آنے والے نبیوں میں سے ایک نبی سے ایک بی سے اور اس رسول کے بیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول اور خدا تعالی کی طرف سے جو رسول آئیں وہ شریعت لائیں یا نہ لائیں۔ وہ خدا سے علم پاتے ہیں۔ خدا تعالی جو نبی بھیجتا ہے کسی غرض کے لئے بھیجتا ہے اور ساری دنیا سے لڑائی جھڑے کرا کر بھیجہ کیا نکالتا ہے کیا ہی کہ ساری دنیا سے لڑائی جھڑے کو اور تکالیف تو وہ اٹھائے۔ ہروقت لوگوں سے دکھ اور تکالیف تو وہ اٹھائے۔ ہروقت لوگوں کے غم اور فکر میں تو وہ ہلکان ہو تا رہے لیکن اس کی بجائے مسائل کا فیصلہ کرنا اوروں کے سپرو ہو جائے۔ طال نکہ حقیقت ہے ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے نبی شیر ہوتے ہیں اور شیر کا کام یہ ہو آئے کہ وہ شکار مارے۔ اور گیڈر کھائیں۔ خدا تعالیٰ کے نبی شیروں کی طرح ہوتے ہیں اور ہماری مثال گیڈروں کی ہی ہوتی ہے کہ شیرشکار مار کر جا آ ہے اور ہم چیچے کھاتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے جو رتبہ اور درجہ نبی کو دیا ہے وہ اسے دو اور جو تمرت تہمارے لئے رکھا ہے وہ اپنا سمجھویہ اور بات ہے کہ ان تعلیمات اور مسائل کو لے کرجو حضرت مسیح موعود نے بیان کئے۔ اور اس رعب کی وجہ سے جو آپ نے قائم کیا اور اس جماعت کے سمارے جو آپ نے بنائی۔ کوئی بات ہم بھی بنالیں اور کسی مقصد میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن دراصل وہ ہماری کسی خولی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔

ر کھمو آج بیہ جو ہزار ۱۲ سو یا اس سے بھی زیادہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان میں شاید کوئی غیر بھی ہو لیکن باقی سارے کے سارے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ جو میں انہیں کہوں گا کرنے کے لئے تیار ہوں مے اور اپنے اخلاص اور ایثار میں دنیا کی کسی جماعت سے کم نہیں بكه ابن نظيراب بي بي- برحكم مان كے لئے تيار بين- مرسوال يہ ب كه يه جماعت پيداكس نے کی؟ ماف بات ہے کہ ان میں جو اخلاص اور ایار پایا جاتا ہے وہ حضرت مسیح موعود ہی کی کوشش کا تیجہ ہے آگر میں اس بات کو دیکھ کر کہ اتنے لوگ میری بات مانتے ہیں جتنے حضرت مسے موعود کے وت نه تے اور اتنے لوگ میری باتیں سنتے ہیں جتنے حضرت مسے موعود کی باتیں نه سنتے تھے یہ خیال سر لوں کہ میرا درجہ آپ سے برمھ کر ہے تو یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہوگی ہمیں اصل منع دیکھنا چاہیئے اور ہر کامیابی کا باعث اس کو قرار دینا چاہئے۔ اگر آج ہمارا رعب دنیا پر پہلے سے زیادہ ہے اور ملے کی نبت زیادہ لوگ ہماری ہاتیں مانتے ہیں تو یہ ہماری کسی قابلیت کا نتیجہ نہیں بلکہ حضرت مسيح موعوداي كى كوششوں كا تتيجہ ہے۔ كيا آپ سے پہلے لوگ وعظ و نصيحت كرنے والے نہ تھے۔ ان کی باتوں کا کیوں لوگوں پر اثر نہ ہو یا تھا۔ یا اب ایسے لوگ نہیں ہیں۔ جو آپ سے علیحدہ ہو کروعظ و تعیمت کرتے ہیں مرکوئی ان کی بات نہیں سنتا اس کی کیا وجہ ہے میں کہ ان میں وہ نور اور روشنی نہیں جو حضرت مسیح موعود کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ انہیں وہ جذب اور وہ قوت نہیں جو حضرت مسیح موعودسے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے ان کی باتیں بے اثر تھیں اور اب بھی ہیں۔ خوب یاد ر کھو۔ ریہ مسللہ میرے نزدیک بہتوں کے لئے حل نہیں ہوا۔ ہماری جماعت کے کئی لوگوں کے لئے ہمی حل نہیں ہوا۔ غیرمبالع اور غیراحمدی تو الگ رہے اور وہ بیہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی چیز ہے جس کا انکار کفرہے۔ اس لئے میں کسی بھی انسان کی اتنی عظمت کا قائل نہیں ہوں کہ اس کی ذات کا انکار کفرجو۔

کفر صرف خدا کی جستی کا انکار ہے اور ہم جو یہ کتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا انکار کفر ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے۔ کہ ان کی ذات کا انکار کفر ہے بلکہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی جو باتیں وہ لائے ان کا انکار کفر ہے ورنہ اگر اس بات کو علیحدہ کر دو۔ تو پھروہ کیا تھے۔ ایک بڑھئی کے گھر پیدا ہونے والے اور ایک یمودی خاندان کے فرد تھے۔ جنہیں زیادہ سے زیادہ فرلی اور فقہی کمہ سکتے تھے۔ اس سے زیادہ کیا تھے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کیا ہیں رسالت کو علیحدہ کر کے دیکھو تو آپ عربوں میں سے ایک عرب تھے اور عرب ہونے کی حیثیت سے لوگ آپ کی غلامی کرنے کے آپ عربوں میں سے ایک عرب تھے اور عرب ہونے کی حیثیت سے لوگ آپ کی غلامی کرنے کے

لئے تیار نہ تھے۔ ہماری قوم جو ہزاروں سالوں سے حکمران چلی آئی تھی کیا وہ بغیررسالت کے آپ کی غلامی کے لئے تیار ہو سکتی تھی۔ کسی عرب میں اور کیا بات ہو سکتی تھی جو ہم سے خادمیت اور غلامی کا اقرار کرا سکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ برے خاندان کے ہوتے مگر آپ کا خاندان کیا تھا۔ مکہ کا غریب خاندان تھا۔ لیکن جب خدا تعالی نے آپ کو رسالت دی تو آپ بوے سے آپ کا انکار کفر ہو گیا۔ حتی کہ آپ نے فرمایا۔ لو کان موسی و عیسی جیین لماو سعهماالا ا تباعی ۴۰ که اگر موی اور عینی بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری غلامی کرتے۔ یہ رتبہ اور بیہ مرتبہ آپ کو خدا تعالی کے کلام کی وجہ سے ملا۔ پس جن پر خدا کا کلام نازل ہو تا ہے۔ وہ معمولی انسان نمیں ہوتے بلکہ ان کی ستیاں دنیا سے جدا ہوتی ہیں اور ان کے لئے خدا تعالی یہاں تک کمتا ہے کہ اگر کوئی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ ان کے ذریعہ حاصل کرد اور ایسے انسان شرعی ہوں۔ یا غیر شرعی ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو غیر شرعی کہتے ہیں تو اس کا صرف بیہ مطلب ہے کہ وہ کوئی نیا تھم نہیں لایا۔ ورنہ کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا جو شریعت نہ لائے۔ ہاں بعض نئی شریعت لاتے ہیں اور بعض پہلی شریعت ہی دوبارہ لاتے ہیں۔ يس شرعي نبي كا مطلب سيب كدوه يهل كلام لائے- رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم تشریعی نبی ہیں۔ جس کے بیہ معنی ہیں کہ آپ قرآن پہلے لائے اور حضرت مسے موعود غیر تشریعی نبی ہیں۔ تواس کے یہ معنی ہیں کہ آپ پہلے قرآن نہیں لائے۔ ورنہ قرآن آپ بھی لائے اگر نہ لائے تے تو خدا تعالی نے کیوں کما کہ اسے قرآن دے کر کھڑا کیا گیا ہے۔ پس اگر مسائل کا فیصلہ ہم نے كرنا ہے۔ تو پھر خدا تعالى نے حضرت مسيح موعود كو كيوں جميعا- كوئى وي اس لئے مقرر نہيں كيا جاتا کہ وہ اپنے آپ کو ڈپٹی منوائے کوئی تحصیلدار اس لئے نہیں بنایا جاتا کہ وہ اپنے آپ کو تحصیلدار منوائے۔ ڈپٹی اور تحصیلدار کے معنی ہی یہ ہیں کہ کوئی کام ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں خدا کا نبی ہے تو اس کے بیہ معنی ہوتے ہیں کہ خدانے اس کے سپرد کوئی کام بھی کیا ہے اور کام یمی ہو تا ہے کہ یا تو جدید شریعت پر عمل کرائے یا پہلی شریعت کو قائم کرے۔ پس وہ تعلیم جو وہ دیتے ہیں۔ اس سے ذرا بحر بھی ادھر ہوناجائز نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت مس موعود بردی وضاحت سے فرماتے ہیں۔ مولوی لوگ حدیثیں لئے پھرتے ہیں۔ گر حدیثوں کا یہ کام نہیں کہ میرے متعلق فیصلہ کریں بلکہ میرا کام ہے کہ میں بتاؤں۔ فلاں حدیث درست ہے اور فلاں غلط-تم ہی بتاؤ- ایک فخص کسی کے منہ سے کوئی بات سنے اور دو سرا کسی اور کے ذریعہ سنے تو کس

کی بات قابل و ثوق ہوگی۔ اس کی جس نے خود سن۔ ہم یہ نہیں کتے کہ حضرت مسے موعودرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو منسوخ کر سکتے تھے۔ یا آپ نے منسوخ کیا بلکہ یہ کہتے ہیں آپ وہی باتیں کتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کسی۔ لیکن دو سرے جو کتے ہیں وہ آیک دو سرے سے سنی سائی کتے ہیں۔ پس سوال مسے موعود کے تشریعی یا غیر تشریعی نبی ہوے کا نہیں بلکہ راویوں کا سوال ہے کہ کونسا راوی زیادہ مضبوط ہے۔ آیا وہ جو دس بیس حدیث میں آتے نہیں اور آیک دو سرے سے سنی سائی بات بیان کرتے ہیں۔ یا وہ جو خدا کا مسے ہے اور جس نے خدا سے سن سائی بات بیان کرتے ہیں۔ یا وہ جو خدا کا مسے ہے اور جس نے خدا سے سن کربات پہنچادی۔

اسی طرح قرآن کریم میں خدا تعالی فرما تا ہے۔ لا بمسد الا المطہرون کہ سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ اس کے بیہ معنی نہیں کہ جو لوگ پاکیزہ نہیں وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بلکہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کے علوم انہی پر کھلتے ہیں۔ جو خدا تعالی کے مقرب ہوتے ہیں۔ اور جو جتنا زیادہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کے علوم انہی پر کھلتے ہیں۔ جو خدا تعالی کے مقرب ہوتے ہیں۔ اور جو جتنا زیادہ خدا کا مقرب ہوگا استے ہی زیادہ اس پر علوم کھلیں گے۔ چنانچہ صوفیا جو ظاہری علوم میں معروف نہیں ہوتے۔ ان پر ایسے علوم کھولے جاتے ہیں جو مولوی اور عالم کملانے والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے۔

میں محی الدین ابن عربی کی کتابیں پڑھ کر جران ہو جاتا ہوں کہ وہ کئی آبتوں کے معنی وہی کرتے ہیں جن کی حضرت مسے موعودعلیہ العلوۃ والسلام نے تقدیق کی ہے مثلا "تمام مفسرین اس آبیت کے کہ و ماار سلنامین قبلک من و سول و لانبی الااذا تعنی القی الشیطن فی امنیتدا الج ۵۳) یہ معنی ماار سلنامین قبلک من و سول و لانبی الااذا تعنی القی الشیطن فی امنیتدا الج ۵۳) یہ معنی موعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کوئی خواہش کرتا ہے تو شیطان اس میں دخل دے و بتا ہے۔ لیکن حضرت مسے موعود فرماتے ہیں یہ معنی صحیح نہیں کیونکہ نبی می شیطان سے پاک ہوتا ہے اور باوجود اس کے کہ کوئی مفسراس طرف نہیں گیا۔ حجی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ نبی کہ ان کے جو معنی ہم کرتے طرح اور کئی آبات میں نے دیکھی ہیں۔ جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو معنی ہم کرتے ہیں وہ یورپ کے اثر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ گرصوفیا کی آج سے سات سو برس پہلے کی کتابوں میں وہی موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ کہ خدا کا نبی تو مسے موجود ہیں اس کر کے علم علم علم ماصل نہ ہوئے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ خدا کا نبی تو مسے موجود ہو اور قرآن کریم کے علم علم موجود کو ہی ملے گا۔ اور کوئی ایک بھی بات الی نہیں جس کا نبی جم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مسے موجود کو ہی ملے گا۔ اور کوئی ایک بھی بات الی نہیں جس کا نبی جم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خا اور کوئی ایک بھی بات الی نہیں جس کا نبیج ہم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کا خیج مم کو طور پر مل سکتا ہے۔ اس کو مصوفیا کو مسلمیں کیا گیج میں اس طرح کم کس طرح کم کس طرح کم کس طرح کم کس طرح کم کی مصوفیا کو میں کی جس کی کی کھی ہوں کی کس طرح کم کس طرح

سکتے ہیں کہ ایک انسان کو خدا تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا۔ مگریہ بھول گیا کہ لوگوں کو اس وقت کس کس بات کی ضرورت ہے۔ وہ میں اس نبی کو بتا دول۔ یہ غلط ہے۔ فروع ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور اصول حضرت مسیح موعود نے ہی بیان کئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کہا بھی ہے کہ نی بیج بونے کے لئے آیا ہے آگے درخت کا اگنا پھل پھول پیدا ہونا بعد میں ہو تا ہے۔ اس درخت کو بھی کھل لگیں گے اور وہ کھلے گا۔ جس کا بیج حضرت مسیح موعود نے ڈالا اسے دَ ملیھ کر ہو سکتا ہے ایک جابل کھے۔ بیج کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل درخت ہی ہے لیکن کسی ہوش مند کے منہ سے یہ بات نہیں نکل سکتی ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا درس کوئی سنے اور حدا کُق اور معارف من کر کہہ دے کہ یہ حضرت مسیح موعودسے بردھ گیا۔ مگر عقلمندید دیکھے گاکہ ان سب باتوں کا پیج حضرت میچ موعود نے رکھا ہے۔ ورنہ حضرت مسیح موعود سے پہلے بھی یمی قرآن موجود تھا۔ اس وقت اس سے معارف کیوں نہ نکلتے تھے۔ پس حضرت مسے موعود کی تعلیم جس بات کی تقیدیق کرے گی-وہ صحیح ہو گی۔ اور جسے آپ کی تعلیم رد کر دے گی وہ غلط ہو گی اور اس کی قیمت ایک پیسہ بھی نہ ہو گی ملکہ وہ مصیبت ہے اور ایمان کے لئے کیڑا ہے۔ یہ خیال کہ نبی پر وہ علوم نہیں کھلے۔ جو ہم پہ کھلے ہیں۔ کبر اور عجب پر دلالت كريا ہے اور يه ايمان كو تباه كرديتا ہے۔ مجھے بھى حضرت مسيح موعود كى كتابول يراتنا ایمان نہیں بڑھتا جتنا کوئی مضمون لکھتے وقت بڑھتا ہے کوئی ایک بات اور کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں جس کاگر حضرت مسیح موعود کی کتب میں درج نہ ہو۔ پس خدا تعالی کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی تعلیم کو پھیلائیں۔ ان کی تعلیم سے ایک قدم ادھر ہونا کفرہے۔ اس سے بچنا چاہیئے اور اپنے آپ کو خدا تعالی سے مقدم نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ انبیاء کو خدا بھیجنا ے۔ اور ہمارے خیالات ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔

ویکھا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیمہ ہو کر پچھ دیکھ سکے تو اسے پچھ نظرنہ آئے گا۔ ایس صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لئے بھدی من بشاہ والا قرآن نہ ہو گا۔ بلکہ بغضل من بشا عوالا قرآن ہو گا۔ جسیا کہ مولویوں کے لئے ہو رہا ہے۔ لیکن جب حضرت مسے موعود کے بتائے ہوئے معانی اور گروں کے ذریعہ دیکھے گا۔ تو قرآن کو بالکل نئی کتاب پائے گا۔ جو عقل کو صاف کرنے والی روحانیت کو تیز کرنے والی اور خدا تعالی کا جلال دکھانے والی ہوگی۔ وجہ یہ کہ جو لوگ خدا کے نبی کی دی ہوئی عینک سے دیکھتے ہیں ان کے مقابلہ میں دنیا کے علوم حض کے چیھڑوں سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح اگر حد یہوں کو اپنے طور پر پڑھیں گے۔ تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقعت نہ رکھیں گے۔ حضرت مسے موعود فرمایا کرتے تھے کہ

حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے۔ جس طرح مداری جو جاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے۔ اس طرح ان سے جو جاہو نکال لو۔ فی الواقعہ یہ صحیح بات ہے اور یہ نبی کا ہی کام ہے کہ بتائے کونسی ایسی حدیث ہے۔ جو دست برد کا نتیجہ ہے اور کونسی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا سچاکلام ہے۔ اسی طرح دیکھنے سے معلوم ہوا گا کہ احادیث علوم کو بیھانے والی اور روحانیت کا رستہ دکھانے والی ہیں اور اگر اس سے علیحدہ ہو کر دیکھیں گے تو مجموعہ تضاد ہو گا۔

پس حضرت میچ موعودعلیہ الساوہ واسلام سے جدا ہو کرکوئی علم نہیں ہے اور انبیاء کی جماعتوں کاکام یہ نہیں ہو تا کہ نئے نئے مسئلے نکالیں۔ بلکہ یہ ہو تا ہے کہ جو تعلیم نبی دے گیا اسے پھیلا ئیں۔ حضرت میچ موعود' امام ابو حنیفہ' امام شافعی' امام حنبل' امام مالک نہیں ہیں کہ ان کی طرح لوگوں نے آپ کو امام بنایا۔ آپ کو خدا نے امام بنایا ہے اور آپ کے مقابلہ میں کوئی آواز بلند نہیں کی جا عتی۔ کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ یوں کتے ہیں اور میں یوں کتا ہوں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امام شافعی یوں ہے کہ امام عنوں کہتے ہیں اور میں یوں کہتا ہوں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امام شافعی یوں کہتے ہیں اور میں یوں کہتا ہوں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امام مالک یوں کہتے ہیں اور میں یوں کہتا ہوں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امام مالک یوں کہتے ہیں اور میں یوں کہتا ہوں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مارے امام یوں کہتے ہیں اور میں یوں کہتا ہوں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مارے امام یوں کہتے ہیں اور میں کون کہتا ہوں۔ کو خدا نے امامت پر گھڑا کیا ہے اور اماموں کو لوگوں نے۔ اور انہوں نے خود وعوے بھی نہیں کئے۔ کو خدا نے امامت پر گھڑا کیا ہے اور اماموں کو لوگوں نے۔ اور انہوں نے خود وعوے بھی نہیں کے۔ کہ میں امام ہوں۔ کب امام شافعی نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ اس کے امام مالک نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب امام طالک نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ اس کے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ اس کہ میں مام میں۔ کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔ کب ابو حنیفہ کے کہا ہے کہ میں امام ہوں۔

شاگردوں نے انہیں امام بنایا گرمسے موعودعلیہ السلام کی اتھارٹی اور تصرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ تم میں سے کسی نے نہیں دیا اور خدا تعالیٰ دے ہوئے کو واپس نہیں لیا کرتا۔ بلکہ قائم رکھتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ میں تہمارے ذریعہ نور کو قائم کروں گا۔ تہمیں مٹنے نہیں دوں گا۔ تیری تعلیم کو دنیا میں قائم کروں گا۔ تو اور کون ہے جو اسے مٹا سکے۔ پھر فرمایا میں نے خود مختجہ قرآن سکھایا۔ اور جے خدا تعالیٰ قرآن سکھائے۔ اس کے مقابلہ میں اپنی باتیں کس طرح پیش کی جا سکتی ہیں۔ پس وہ جس کا استاد خدا ہو۔ اس کے مقابلہ میں یہ کہنا کہ ہماری بات بچی ہے۔ اس سے متعلق نہ زیادہ جمالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السافرۃ والسلام کے متعلق نہ بھی کہتا کہ میں خود اسے سکھا تا ہوں تب بھی آپ نبی تھے۔ اور آپ کی بات دو سروں پر فوقیت رکھتی تھی۔ اور آپ کی بات دو سروں پر فوقیت رکھتی ہیں یا حقی۔ گر خدا تعالیٰ فرما تا ہوں تب بھی آپ نبی تھے۔ اور آپ کی بات دو سروں پر فوقیت رکھتی ہیں۔ گر خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ میں نے خود تھے قرآن سکھایا۔ پھر آپ ذیادہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یا ہم۔خوب یاد رکھو کہ

حضرت مسے موعود غیر شرع نبی تھے گراس کے معنی صرف یہ ہیں کہ آپ پہلے قرآن نہیں لائے اور نہ یہ کہنا کہ ہم آپ کی رائے کے خلاف بھی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ باطل بات ہے۔ یا یہ کہنا کہ شاید کوئی بات آپ کی ہرائیک بات جمت نہیں۔ یہ بھی کہنا کہ شاید کوئی بات آپ کی ہرائیک بات جمت نہیں۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس طرح تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کوئی بات منسوخ کر دی ہو۔ حضرت مسے موعود کی تو باتیں کھی ہوئی موجود ہیں۔ حدیثیں تو کھی ہوئی نہ تھیں۔ کوئی کمہ دے ظہر کی چار رکھیں نہیں۔ دو ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دو بعد میں منسوخ کر دی ہوں تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور ایسے وہموں کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ اس طرح تو جس بات کو چاہا مرو ڑلیا۔ لیکن یاد رہے کہ علوم کی بنیاد شاید پر نہیں ہوتی۔ بلکہ حقیقت پر ہوتی ہے۔

یہ چند باتیں ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو خوشخبری ہے۔ اور دو سری دو توجہ کے قابل امور ہیں۔ یاد رکھو جس دن تممارے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ حضرت مسے موعود سے علیحدہ ہو کر بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ وہی دن تمماری تباہی کا دن ہو گا۔ اس لمحہ سے شئے نبی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جو آگر نئی جماعت بنائے گا۔ اور تم برباد کئے جاؤ گے۔ وہی بات سے ہم جو حضرت مسے موعود نے کی۔ اور جو آپ کے خلاف کوئی دو سرا کے۔ وہ غلط ہے اور حضرت مسے موعود کی وہ باتیں جو موجود ہیں۔ انہیں ہم شاید کے ذریعہ رد نہیں کر سکتے۔ ہمارے علم بردھیں گے۔ نئی نئی باتیں پیدا ہول گی مران سب کا نیج حضرت مسے موعود نے رکھ دیا ہے۔ اور سب چھ اس سے نئی نئی باتیں پیدا ہول گی مران سب کا نیج حضرت مسے موعود نے رکھ دیا ہے۔ اور سب چھ اس سے

نکلے گا۔ اس لئے جو باتیں بالصواحت حضرت مسے موعود کے خلاف ہوں۔ وہ یقیناً "غلط ہیں کیونکہ آم کی عصلی سے آم ہی نکلتے ہیں کیکر نہیں نکلتے۔

دیکھوتم ایسے زمانہ میں پیدا کئے گئے ہو۔جس کی تیرہ سوسال سے لوگ خواہش کرتے چلے آئے ہیں۔ امام شافعی 'ابن حزن 'ابن قیم ' مجی الدین ابن عربی ' عبدالقادر جیانی ' شاب الدین سروردی۔ یہ لوگ اور حضرت ابو برا ' حضرت عرا ' حضرت عمان ' حضرت علی ' جن کے متعلق مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آئمہ سے بروہ کر ہیں۔ ان سب سے بروہ کر حضرت سے موعود ہیں اور پہلے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ وہ ہیں جو حسرتیں کرتے فوت ہو گئے ہیں کہ ہمیں سے موعود کا زمانہ میسر ہو۔ ہمیں کیا گیا ہے وہ وہ ہیں جو حسرتیں کرتے فوت ہو گئے ہیں کہ ہمیں سے موعود کا زمانہ میسر ہو۔ ہمیں اس کو بد لنے کی کو صش کریں۔ نہ کہ اپنے وہموں سے چاہدے کہ اس زمانہ کو قائم رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کو صش کریں۔ نہ کہ اپنے وہموں سے کا تعلیم کی بنیاد رکھتا ہے اور وہ جواب دہ ہو گا۔ خدا تعالی کی تعلیم کے خلاف چلا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں تباہی کی بنیاد رکھتا ہے اور وہ جواب دہ ہو گا۔ خدا تعالی کی تعلیم کے خلاف چلا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں تباہی کی بنیاد رکھتا ہے اور وہ جواب دہ ہو گا۔ خدا تعالی کی تعلیم کے خلاف چلا ہے۔ اگر تم یہ گردن پر ہوں گے۔ پس تمہارا فرض ہے کہ حضرت سے موعود کی تعلیم کو ایسی مضبوطی سے پکڑد۔ یہ جس مدر میں ڈو جنے والا اس رسہ کو پکڑتا ہے جو اس کے بچانے کے لئے بچینکا جاتا ہے۔ اگر تم یہ رست افتیار کو گے تو دنیا ترقی اور عورج حاصل کر سکو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو سوائے اس کے مسمندر کی تہ میں مجملوں کا لقمہ بنو اور کوئی ٹھکانا نہیں۔ خدا تعالی اس قتم کے شرسے ہمیں محفوظ رکھے اور اس تعلیم پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق دے جو حضرت مسے موعود علیہ العلوۃ والسلام

میں نے اس وقت جن دو مسائل کا ذکر کیا ہے انہیں جن لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ مخلص لوگ ہیں۔ اور میں نے اس خیال سے ان باتوں کے متعلق بیان نہیں کیا کہ فی الواقعہ انہوں نے یہ کما ہے کیونکہ جب تک ان سے دریافت نہ کر لیا جاوے۔ میراحق نہیں ہے کہ میں کہوں انہوں نے یہ کما ہے میں ان کو مخلص سجعتا ہوں۔ بلکہ بقین رکھتا ہوں کہ مخلص ہیں اور میرا ہرگز یقین نہیں کہ انہوں نے اس طرح کما ہو۔ اس وقت میں نے ان مسائل کو علمی طور پربیان کر دیا ہے لیمین نہیں کہ انہوں نے اس طرح کما ہو۔ اس وقت میں نے ان مسائل کو علمی طور پربیان کر دیا ہے تاکہ اگر کسی کے ایسے خیالات ہوں تو ان کی اصلاح ہو جائے ورنہ میں ان باتوں کو کسی کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ کئی دفعہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ کہنے والے کا پچھ اور مطلب ہو تا ہے اور سنے والے پچھ اور سمجھتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ میرے سامنے ایک بات بیان کی گئی ہے۔ میں نے اسے پچھ والا پچھ اور سمجھتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ میرے سامنے ایک بات بیان کی گئی ہے۔ میں نے اسے پچھ

اور سمجھا اور بیان کرنے والے نے اس کا پچھ اور مطلب بتایا۔ پس بیہ مت خیال کرو کہ بیہ باتیں زید یا بکرنے کی ہیں۔ بلکہ بیہ بات مد نظر رکھو۔ کہ بیہ باتیں سمجے نہیں۔ اگر کسی نے کسی ہیں تو بھی غلط ہیں اور اگر نہیں کسی تو بھی غلط ہے اسی غرض سے میں نے بیہ خطبہ پڑھا ہے ورنہ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا کہ اس نے یہ باتیں کسی ہیں۔ خصوصا ان پر جن کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ کہ ان پر جھے بہت پچھ حسن ظن بلکہ اعتماد ہے۔

(الفضل ١٥ جولائي ١٩٢٣ء)

ابن ماجه باب شدة الزمان ٢- تاریخ الخلفاء ص ۱۲ ٣- تذکره ۲۳ بر ۴- ابن کشر جلد ۲ ص ۲۳۲ الیواقیت و الجواهر جلد ۲ ص ۲۳۳